حلاليقرآن وسنت كى روشني يين تالين فقيه العصر حضرت مولانا مفتى عبدالشكورصاحب ترمذي نوراللدم قده

www.alhaqqania.org

# فقيهالعصر حضرت مفتى سيد عبد الشكور ترفدى قدى سره بهم الله الرحمن الرحيم

# حلاله قر آن وسنت کی روشنی میں

حالہ کی حقیقت سیجھے میں عام طور پر خلطی ہور ہی ہا ورا چھے اچھے لکھے پڑھے اور قانون دان اوگوں کو بھی مخالطہ ہور ہاہے ،اس کی حقیقت کو نہ سیجھنے کی وجہ سے عام طور پراس کو معیوب اور ہیں سیجھا جار ہاہے ،اس لئے اس کے بارہ میں اکثر اخباروں میں جو بحثیں آرہی جی علی اور حقیق ایس ہوتیں عامیا نداور سطی انداز کی ہوتی جو بی بی ہوتی جی عامیا نداور سطی انداز کی ہوتی جو بی بی ہوتی جی اس کی ضرورت محسون ہوئی اور بیض احباب نے بھی توجہ وال ٹی کہ 'د حاللہ'' کے بارہ میں کی جو کھسا جائے ، میں نے عام سلمانوں کی اطلاع کیلئے عنوان بالا کے تحت طالہ کی حقیقت اور اس کی شری حیثیت کے واضح کرنے کیلئے می تنظیم مون لکھنے کا ارا دو کیا ہے اور مقصد صرف میہ ہو کہ عام طور پر طالہ کے بارہ میں جو نطقی عام سلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے یا پھیلائی جارہ ی ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے وہ رفع ہو جائے اور اس کی حقیقت کو میں جائے گئیں۔

حقيقت حاال

حلاله کی حقیقت میہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوتین طلاقیں ایک

مجلس میں یا تئی مجلسوں میں ایک نفظ سے یا کئی نفظوں سے دے دیے قوہ مورت
اس طلاق دینے والے برحرام ہوجاتی ہے اوراب اس کے ساتھ اس کا دوبارہ
نکاح کرنا بھی حلال تیں رہا، یہاں تک کدود سرے شوہر سے نکاح کرے ،قرآن
کریم میں اس کی تصریح ہے ،ارشاد ہے نقان طلقها فلا تحل له من بعد حتی
تنکعے زوجا غیرہ (پ۲)

تین طابق سے بعد یے ورت اس مردے میں میں ایک ٹیس رہی جیسی
دوسری فور تیں ہیں کہ بجر فاص رشتوں کے کہ جن کی حرمت ' حسر مت علیکہ
امہات کہ وہنا تکہ الابد اورا حادیث میں بیان کردی گئی سب سے نکاح حلال
ہے، تین طلاقوں سے پہلے بیاس کیلئے حلال تھی گرا بان حلال عور توں میں سے
جن کا بیان فائد کہ حواماطاب لکہ من النہ الله مشتی و ثلث و رہا ع الابد میں
فر مایا گیا ہے اس کا تھم علیحدہ بیان کردیا گیا کہ اب بیہ تین طلاقوں کے بعد عام
عور توں کی طرح نہیں دہی کہ اس مرد کا ان سے نکاح حلال ہے گراس فورت سے
حلال نہیں رہا اور یہ حلت کی فحت اس سے اس کے تین طلاق دینے کے بعد چین کی گئی ہے اور نکاح کے ہارہ میں اس کی آزادی کو تحد و کردیا گیا ہے کہ پہلے بجز چتو
رشتوں کے سب عور تیں حال تھیں اس کو ان میں سے کس سے بھی نکاح کی اجاد تیں اس نوان میں سے کس سے بھی نکاح کی اجاد تی کہ اس نور تی کا اس نے اس نور تی کا ح ہوا گراس نے اس نورت کی اس نور تیں اس کے اس نور تی نکاح ہوا گراس نے اس نورت کی اور اس سے بیا زادی نکاح سب کر کی گئی اور اس

کوافقیار نبیس رہا کہ براہ راست ای عورت سے نکاح کرے ندای عورت کو بیا اختیار رہا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کئے بغیراس سے نکاح کرے۔

اب یہ دونوں مردو گورت آزادیں جس جگہ جا ہیں اینا اینا اکا ت کریں اینا اور مردو گورت نے عدت کے بعد کسی جگہ اکا ت کریں اور مردو گورت کے مصالح کا تقاضا ہوا کہ وہ دوبارہ یا ہم رشتہ وجیت میں خسلک ہوں اور گورت کے ہوں اور گورت کے مطال ہونے کی چونکہ شرط پالی گئی جس کور ان کریم نے فسلا تہد سے اسے مس مطال ہونے کی چونکہ شرط پالی گئی جس کور ان کریم نے فسلا تسحیل اسے مس بعد دینی متن کے وجا غیرہ سے بیان فر مایا ہے اس لئے یا ہم رضا مشدی کے ساتھ کے بہم رضا شری طلاقوں کی موت واقع ہوئی تھی وہ مرتفع ہوگئی ، اب آگر وہ دومرا شو ہر طلاق دے دے یا اس کی موت واقع ہوئی تقوی جو باتے تو بعد عدت کے اس مردکوان مورث سے نکاح حلال بوجا تا جو بات کے دور اس مورث سے نکاح حلال بوجا تا ہے۔

یہ بے طالہ کی حقیقت جس کوٹر آن کریم اورا حادیث میں بیان فر مایا ہے ، نداس میں کسی پر جبر واکراہ ہے ندی کوئی سزا کا ممل ہے جوجورت کودی جاری ہے ، جس پر ہمارے وانشور ہے سمجھ سو ہے یہ تھٹر و کس رہے جی کہ وفاظی مردی ہے اوراس کی سزاعورت کودی جاری ہے 'نیہ عجیب طرح کا طنز ہے اول او خور کرتا ما اوراس کی سزاعورت کودی جاری ہے 'نیہ عجیب طرح کا طنز ہے اول او خور کرتا ما ہے کہ کیاا نی مرضی ہے شری نکاح کرتا عورت کیلئے سز اہوتا ہے اورشری نکاح كومزا كبنا تلم قرآن كاكبيل مقابله توثييل قراريا؟؟

اوراگر مان بی ایا جائے کہ بینکا ی بطور تعزیر کے مشر وی ہوا ہے تھ بھی استجھدار آ دمی اس کومر دکیلئے بی تعزیر سمجھے گا کہ وہ اپنی متکوحہ مطاقہ کیلئے دوسر سمجھ محصدار آ دمی اس کومر دکیلئے بی تعزیر سمجھے گا کہ وہ اپنی متکوحہ مطاقہ کیلئے دوسر سمخص سے گونکا تر کے بعد بی ہو وطی کوید داشت کرے ، یہ بات در حقیقت مرد کیلئے بی موجب اٹا ظت ہے اور اس کیلئے عقوبت ہے۔

جب گواہوں وغیرہ اس کے شرا لکا کے ساتھ اٹکان کیا جائے آواس اٹکان کے ند ہونے کی کیاوجہ ہو تکی ہے؟ پھراس اٹکان کے کرنے کاجبرا تحکم نہیں ویا جارہا بلکہ اپنے اختیار سے بیداگات کیا جارہا ہے، عورت نہ چاہ آق اس پر کسی کو جبر کاحق نہیں ہے وہ اٹکان نہ کرے ، لیکن رضامندی سے کئے گئے اٹکان کوجی مز اکہنا کیا تھا م نہ وگا؟۔

بیطریقة تین طلاق سے تابت شدہ حرمت کے ارتفاع کیلئے حق تعالی اللہ جو مقدر فرمایا ہے ، اوپر کی آبیت مبارکہ بین فور کیا جائے کہ حت
علی مجدہ فرمقر رفر مایا ہے ، اوپر کی آبیت مبارکہ بین فور کیا جائے کہ حت
ندکھے زوجا غیرہ بین اکاح کی نبیت مورت کی طرف کی جاری ہے کہ وہ مورت و اس می حروث کی جاری ہے کہ وہ مورت مرد سے حود اکاح کر لیما کافی نبیس بلکہ جب تک وہ اس سے جمہستری ندکر سے حرمت نبیس اٹھ عتی اور نہ ہی پہلے شو ہرکیلئے میہ عورت طلال ہو سکتی ہے جبکہ اور ایسے کی اور نہ بی پہلے شو ہرکیلئے میہ عورت طلال ہو سکتی ہے جبکہ اور ایسے کی اور نہ بی پہلے شو ہرکیلئے میہ عورت طلال ہو سکتی ہے جبکہ اور ایسے کی اور نہ بی پہلے شو ہرکیلئے میہ عورت طلال ہو سکتی ہے جبکہ اور ایسے کی دورت طلال ہو سکتی ہے جبکہ اور ایسے کی دورت میں اس میں ہو سکتی اور نہ بی پہلے شو ہرکیلئے میہ عورت طلال ہو سکتی ہے جبکہ اور ایسے کی دورت میں اس میں ہو کی ہو جبکہ اور ایسے کی دورت میں اس میں ہوگئی ہے۔

یہ قرآن وحدیث کابیان ہے اس میں کوئی خفائیس کہ دوسرے نکا ج اور جمستری کے بحد تین طلاقوں کی وجہ ہے اس عورت سے نکاح کرنے کی جو حرمت اس مرد برواقع ہوئی تھی وہ ختم ہوجاتی ہے اور دوسر اشو برمحلل طال کرنے والا ہوجاتا ہے ،اس کو بطور تھم شرگ کے بیان کیا گیا ہے نداس کی ترغیب دی گئی نہ اس کے ترک برتر ہیب بیان کی گئی البتہ تھم شرگی بتلادیا کہ تین طلاقوں کے بحدا گرمیاں بیوی پہلے کی طرح رشتہ از دواج میں منسلک ہونا جا ہیں تو اس کیلئے طال ہونے کا پیمر بیتہ ہے اور شو ہر اٹن کے ساتھ کا اور ہمستری کے بحد بھی طلاق پر جرکرنے کا کسی کوجی نیس ہے ، حاصل ہے ہے کہ دندہ عورت کو دوسرے شو ہر سے نکاح پر ججور کرنے کا کسی کو اختیار ہے اور شد ہی نکاح کے بحد شو ہر قائی کوطلاق برججور کرنے کا کسی کوجی نیس ہے ، حاصل ہے ہے کہ دندہ عورت کو دوسرے شو ہر سے

اور یہ ظاہر ہے کہ تین طلاقوں کے بعد جو اکا آ ہوگا تر بعت کے موافق وہ ان کی عدت کے گزار نے کے بعد بی ہوگا اور اگر بعد بیں پہلے شخص سے اکا ح ہوگا قو وہ بھی اس کے طلاق بیاس کی وفات کے بعد حسب ضابطہ عدت کے بعد بی ہوگا اس طرح دوعہ تیں گذار نی ہوں گی ایک عدت پہلی تین طلاقوں کی اور دوسری عدت دوسرے شوہر کے طلاق بیاس کی وفات کی جیسی بھی صورت ہوگی بعنی عدت دوسرے شوہر کے طلاق بیاس کی وفات کی جیسی بھی صورت ہوگی بعنی دوسرے نے اگر طلاق وی ہوگی تو عدت طلاق اور اگراس کی موت واقع ہوگئی ہوگی تو عدت وفات گذار نی ہوگی تو عدت طلاق اور اگراس کی موت واقع ہوگئی ہوگی تو عدت وفات گذار نی ہوگی۔ تین طلاقوں کی وجہ سے جو حرمت اکا تی کی

وا تع ہوئی تھی اس کے ارتفاع اور حلت کا پیطریقہ قرآن وسنت نے بیان کیا ہے مسی نے اجتمادی طوم اس کوافقیار تیں کیاا گرکوئی جائے تو اس کوافقیار کرلے اس طرح بیر مطافقہ طال ہو جائے گی۔

# حلاله کی شرعی حیثیت

اس تحریر سے حال لہ کی حقیقت کے واضح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی میں شرق حیثیت بھی معلوم ہوگئی کہ بیرند قرض وواجب کے درجہ کی چیز ہے اور ندبی بید کوئی معیوب اور ملامت کے قابل فعل ہے جس برا تناشور مچایا جارہاہے بلکہ قرآن وسنت سے تابت شدہ ایک اختیاری فعل ہے ،اس براعتراض وا تکار قرآن وسنت براعتراض وا تکار کے مترادف ہوگا جس سے سب مسلمانوں کو قرآن وسنت براعتراض وا تکار کے مترادف ہوگا جس سے سب مسلمانوں کو بربیز واجتناب کرنالازم ہے اور زیادہ تراعتراض اس کی حقیقت کونہ بھے کی وجہ سے بی جورہا ہے اس کوؤور سے بھے خصاضر وری ہے۔

اب اگرکوئی عورت بین طلاق کے بعد کی سے نکاح کرتی ہی تھیں اواس
پرنکاح کرنے کیلئے جروا کراہ کا کسی کوچی نہیں ہے اورا گروہ اپنی مرضی سے کسی
شخص سے نکاح کر لیتی ہے تو پھرائی شخص پرطلاق دیئے کیلئے کسی قتم کے جرکا بھی
کسی کوچی نہیں ،ای کو اختیارہ کے کدوہ بمیشدای کے گھر میں آ با درہ جیسا کداوپ
گذراہے ، نکاح تو ہوتا ہی بمیشہ کیلئے ہے اس کومؤفت اور خاص وقت کیلئے کرنا
باطل ہے ،گریہ نکاح مؤفت نہیں ہے یہ نکاح بمیشہ کیلئے ہے اگرائی میں کسی نے

ا مام بخاری رحمه الله نے باب من اجاز طلاق الثلاث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے:

شو بركيلنة حلال ندبوگي-

یہ صدیمت تین طلاقوں کے ایک وقت نافذ ہونے میں بھی طاہر ہے جی ایک وقت نافذ ہونے میں بھی طاہر ہے جی ایک شارحین حدیث نے سمجھا ہے اوراس سے یہ بھی ٹابت ہور ہاہے کہ شو ہراول کیلئے حال ہونے کیلئے دوسرے شو ہرکا ہمہستری کرنا ضروری ہے ، صرف تکاح کر کے بغیر ہمہستری کے طلاق ویے سے پہلے شو ہرکیلئے حال نہوگ ، میشرط بٹا کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے پہلے شو ہرکی طرف رجوع کرنے کا جواز تو بٹا یا گررجوع کی خواہش پرنا راضگی کا ظہار ٹیس فر مایا ، یہ حال لہ ہی تو تھا گوشر طالات کے ساتھ نہ ہوگا گر تین طلاق کے بعدا ورز وج ٹائی سے ہمہستری کے بعدا ورز وج ٹائی سے ہمہستری

ور مختار میں بھی ہے:

حتی بطاهاغیرہ (ج ۴س ۲۳۹)یہاں تک کہ دوسرا شوہراس کے ساتھ ہمستری کرے۔

علالہ کی بیصورت قرآن وسنت سے ثابت ہور ہی ہے اس پرآ وازے کسنا اوراستہزاءکر ناقرآن وسنت سے ناوا تفیت کی وجہ سے بی ہوسکتا ہے۔ حلالہ پرلعنت کا مطلب

ابدبايه كجديث لعن الله المحلل والمحلل له من عكمال

کرنے والے اورجس کیلئے طال کی جائے دونوں پر اللہ تعالی کی احت ہے۔
فقیماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دومرے شخص ہے اس
شرط پر نکان کرے کہ دوہم ستری کے بعد طلاق دیدے گا، اس شرط کی وجہ ہے یہ
عمل مو جب لعنت ہوگا، یہ ایک دومری صورت ہے اس کومب ممنوع کہتے ہیں
مگرا یک فاص صورت کے ممنوع ہونے سے مطلقاً طلالہ کا انکار بلکہ استہزا قرآن
وسلت کا انکار واستہزاء کرنا ہے۔

## مالارس ب

(وكرة التزوج للشاتي تحريما) لحديث لعن الله المحلل والمحلل المحلل له يشرط التحليل كتزوجتك على ان احللك وان حلت للاول يصحة التكاح ويطلان الشرط قلا يجيرعلى الطلاق (ثامي ٢٥٠٠)

لینی عقد اقات کے دفت ہے کہاجائے کہ بید اقات اس شرط کے ساتھ کیاجا تا ہے کہ ہمستری کے بعد طلاق دید ہی اور مرد بھی ای طرح کے کہ میں اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ مجت کے بعد طلاق دے دوں گا، بیصورت سخت کر دہ اور موجب احت ہے ، گر پھر بھی پہلے مرد کیلئے عورت حلال ہوجائے گا اگر چاس شرط کی وجب اس محمل کا سخت گناہ بھی ہوگا، اس طرح شرط کے ساتھ یہ اگر چاس شرط کی وجب اس محمل کا سخت گناہ بھی ہوگا، اس طرح شرط کے ساتھ یہ اگر چاس شرط کی وجب الرق منعقد ہوجائے گا

گاور یہ شرط باطل ہو ہے گی ، کان کے بعد وہ شخص آئر چا ہے قرابیشداس عورت کو ہور کے اوراس کوطل قل ندوے کیونکہ یہ نگاح جمیشہ کیلئے ہو گیا اور شرط کا رکھ المتابر تبییں ہے وہ باطل اور کا احدم ہے اور یہ ضروری تبییں کہ جو چیز ممنوع ہووہ مؤ شہر تبیی نہ ہو چیز ممنوع ہووہ مؤ شہر تبیی نہ ہو چو چیز ممنوع ہووہ مؤ شہر تبی نہ ہو ہو اس سے عورت مدال ہو جا آر ہے گاہ بھی ہوتا ہا اور یہ اس حدیث سے تابت ہور ما ہے کہ اس میں احدے کہ اور اس میں اس میں احدے کے باوجو دائی خیس ہوتا ہے اور اس کے کان کیا گیا ہے ، جملل ، حدل کر نے وال بھی کہ گیا ہے ، جیسا کہ آئی خضر ہے صابی المدی یہ وسلم نے ایک بیار طار قل ویے گئی اور اور کا گھر ان میں سے تین کو مؤثر بھی قرار وہا کہ تین طار قبل قرار وہا کہ تین ومؤثر بھی قرار وہا کہ تین طار قبل ویے والے کے مرج ہے (دار قطنی )

ای طری مجمودین کبیدرتنی املاعتیفر ماتے ہیں کہ:

آ تخضرت منی اللہ اللہ واللہ وَجَروی کی کوالیک شخص نے اپنی بیوی کوئین علام وَجَروی کی کوئین کا ایک شخص و یو یں جی ای تخضرت میں اللہ علیہ واللہ نے خضبنا ک بہو مرقا می طابہ قیس النہ می ویو یں جی ای تخضرت میں اللہ علیہ واللہ نے میں تنہ ہارے ورمیان فر مانی کہ یو کی ساتھ حیل کیا جار با ہے جا یہ تھ دیس تنہ ہارے ورمیان موجودہوں النے (نسائی شریف جاس ۹۹)

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ بین طلاق اسٹھی دینے پراس چہ اسٹی خصرت صلی ابتدے بید وسم غصر ہوئے مران کو جدر ب کارٹیس قر اردیا بھار مؤثر قر اردیا جبی تو خضبنا ک بوے ورندفر مادینے کہ وقی حرج نیس ہوار جو تا کراوا یک بی طلاق

والتع دول ہے۔

قائنی ابو بکرائن العربی نے اس حدیث کے متعلق قر مایا ہے کہ سختی اللہ عدیث کے متعلق قر مایا ہے کہ سختی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمر کی تین طراقوں کی طرح اللہ محتمل کی سختی تین طاقوں کی طرح اللہ محتمل کی تین طاقوں کی ونا فذافر ما دیا تھا (معارف القرآن ج اس ۱۹۳۵)

ف سدگ وہد سے مناہ بھی ہوگا، اس طرب اس حدیث سے حالالہ کا ثبوت بھی ہور ہائے تورھ کارہے۔

محلل لہ ہواا ورمنسب ہونے کی دید سے لعنت کے قابل ہواتو عورت تو اس بجان کی مہاشر ہے اس نے اس میجی محلس لیہ جونا صادق جو گااوروہ بھی قابل عنت ہو گئی ، کیونک اس عمل میں محل لہ اور محلس دونوں کو ہی تا ہاں بعث قرار دیا ہے۔ اب اگرالمعر وف کالمشر وط کے قاعدہ کے موافق بغیر شرط کے بھی اس ا کا آ کے تناو ہونے کا تنام مگایا دائے والی بھی آئمدار بعد بلکہ جمہور امت مسلمہ کے نز دیک تمن طابقول ہے واتنی شدہ حرمت مغطط کے خلاف عمل پیرا ہونے اورتما معمرحرمت کاریمجاب کرتے رہنے ہے بیابیا بخف ندہوگا کیاں عمل مکروہ م عمل كرف ك اجارت وى جائع وال كالدارك و وبالصول سے بوسكان سے اور تمن طابقول کے بعد بغیر حوالہ آیا در کھنے سے بمیشہ حرام کا رسکا ہے : وتا رہے گا اوراس کابچہ مفارفت کوئی دوہم ایڈ ارکٹ ممکن نہیں ہے اور جالتی اس کیلئے تارنبیس ے اورا آمر بغریش اصل آ اور سدمغاسد جین اثر وجین کی غریش ہے بغیر شرط کے اس یک کیا جائے گاتو امید ہے کہان شاءابقہ تعان میکل ان کے حق میں موجب العنت بذبه وگابلکه شایدم و جب اجروژ اب بهوای سنځ مرصالت بیساس بر کرامت اورممنوع ہونے کا حکم نگادینا بھی محل نظرے۔

تر فدى شريف بين الى لعنت والى حديث كے حاشيد ميں سے:

والمرداطهار خساستهما لان الطع السليم يتعرعن معميما لاحقيقة معن وفيل لمكروه شترط روح ، تحيل في قمیں ' فی سیمار قد قبل عام حمل استه قمصا 'اصاراح ک. فی سمعات(ار مُرُنُ تُرافِف ق اُس۱۳۳)

### اور در مختار کئی ہے:

ما د صمر دین ۱ بکره و کال رحل محوقصه اوج الحد الحد الحد الحد و حاب فی عنج الدره من قصه روح دیث ال بکری معروف المدال الله الله الله الله (اتا می ۲۳ س ۱۳۳۵)

# ا يك مجلس كي تين طلاقيس

حدالد کی حقیقت اوراس کی شرقی دیشیت کے معلوم ہو ہانے کے بعدیہ بات واضح ہو ہا ہے گئے ہو تین اوراس کی شرقی است کے جدیہ واش ہات سے پچرتعلق نہیں کہ وہ تین طلاقیں ایک مجس میں وی گئی ہیں یا تی مجسول میں ہبرصورت تین طلاقوں کے بعد تھیں ایک محلول میں ہبرصورت تین طلاقوں کے بعد تھیں ایک محلول میں ہبرصورت تین طلاقوں کے بعد تحمیل کے افراس میں ہوتی ۔ لیکن بعض لوگوں کو ایک مجس کی تین طاقوں کے واقع ہوئے سے انگار ہے اوراس میں کوزیر بحث کو ایک مجس کی تین اس لئے اس کے ہارہ میں بھی مختصر انعرش کیا ہا تا ہے۔ مجہورا ممن اورائی دار بعد کا مسلک

جمہورامت اورائندار بعد کے نزویک ایک مجلس میں بھی تین طواقیں والتی ہوجاتی تیں اوراس برا جماع ہے، یہاں تک کراً سرکونی قاضی ان کے والتی ند ہونے کا فیصد کروئے تو وہ فیصد بھی نافذ نیم ہوگا سیکن پیجالوً ول نے بعض آیات واج دیت سے استدال کرکے برعم خوداس اجماع کے خلاف کرنا جانا ہے مختصراس کے باروش بھی پیجی عرض کیاجا تا ہے۔

قرآن ہےا متدلال کا جواب

اگرائی مجس بین ایک انظ بین ایک سے زیادہ طلاق شدوی جائے بکد ایک مجس بین مرق بعد مرق ایک کے بعد دوسری طلاق دیدی جائے قواس کے دافتی بوئے کا انکار کس دینل سے کیاج نے گاہ ای طرح تیسری طلاق کے وقوع کا انکار کیے ہوسکتا ہے؟۔ اب آرکونی شخص ایک جیس میں اپنی دیوی سے وہ کے کہ تھے وطلاق،
تھے کوطا قل ، تو ان دونوں طاقوں وان او وہ کے نزد دیک بھی واقع ہوجا ج ہے
کیونکہ یہ کیجار گ ایک افغ میں نہیں دی گئیں بھی مر ہ بعد مر ہ ایک کے بعد دومری
دی گئی ہوتوان دونوں کے واقع ہوئے میں کیا کا م ہے؟ کیونکہ آ دیت مہارک
میں مجس کے جہ لئے کا تو ف کرنیس ہے اور بیتو نہیں فر مایا گیا کہ ایک مجس میں ایک
سے زیادہ طافہ قیس ندی ہو کیمیں اور اگر دی ہو کہ نیس قود والیک می شار ہوں گ

ای طرن ای مجس میں ان دونوں طرقوں کے دائع ہوجائے کے بعد اس ای طرن ای مجس میں ان دونوں طرق قل کو وہ تیسری طرن ہیں واقع ہوجائی جو ہوجائی جو ہوجائی جو ہوجائی جو ہوجائی جو ہوجائی جو ہوجائی ہیں ہوجائی جوجائی ہوجائی ہو

### حديث سےامتدال كاجواب

کسی صدیت کے ایسے معنی بتلانا کیسے جائز ہوسکتا ہے جو تر آن کریم کے خلاف ہوں ان آخضرت صلی المدعدید وسم ہے جو ارشا دات اور ایسے کتب حدیث میں ند کور میں ان سے واضح ہوتا ہے کہ اس طربی طواقی ویٹا اگر چہ شریعت کے بتاریخ ہوئے ہوئے کے اس طربی طواقی ویٹا اگر چہ شریعت کے بتاریخ ہوئے ہوئے جاؤں ہے خلاف ہے اور اس وجہ سے طواقی وسینے وا ان سنگار بھی ہوتا ہے مگر تین طل قیس واقع ہوجاتی ہیں ، بعض ارشادات اور فیصلوں کا جماں میان اوپر گذر چکا ہے۔

آیت مبارکہ سے ان استدلال کا حال قر معلوم ہوگیا کہ آیت ہے ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں واقع شدہونے کا نیس بلکہ واقع ہونے کا شوت ہوسے کا نیس بلکہ واقع ہونے کا شوت ہوسکتا ہے ، بیادگ واحد یثول کو تھی اپنے استدرل میں فریش کی کرتے ہیں ان کا تھی مصب شرحین حدیث نے جو بیان فر مایا ہے ہم اس کا اس جگہ اجمال طور پر ذکر کرتے ہیں ان شاءالقد تعانی با مصاف ہو جائے گ۔

کرتے ہیں اس میں فور کرتے سے بی ان شاءالقد تعانی با مصاف ہو جائے گ۔

بیل حدیث

کردیا (مسلم شریف ج آس ۸ ۷٪) سباد چواب

ابوداؤد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میدروایت نیم بدخولہ (جس کے ماتھ مہستر کی ند ہوئی ہو) کے بارومیس سے اس حدیث کے الفاظ میر بین

عس صفس روح المقال له ابوالصهباء كان كثيرالمبوال الاسن عباس قال اماعيمت ان الرجل كان اذ طلق امراته ثائد قبل ال بدحل بدحل به جعبوها وحدة قل ابن عباس بلي الخ (١٩٣٥)

اس میں نیہ بدخول بہا کی قید ہے ہے تم می الاطلاق ند تفاا ورحمل اس کا ہے ہے کہ نیم بدخولہ کو اگر تمن انتظوں سے اس طرق طوق دی جائے تھے طواق ہے ، تھے طلاق ہے ، تھے طلاق ہے تو پہلے ہی انتظ سے وہ با کند ہو جاتی ہے ناک کا سے کمل جاتی ہے اور اس محورت پر عدت طوق جھی واجب نیم ہوتی اس لئے کہ وہ طلاق کا گئے اور اس معالی ماری وور کی اور تیسری طوق بھی وہ جب نیم ہوتی اس لئے کہ وہ طلاق کا گئے نامی رہتی اس بنامے دوسری اور تیسری طلاق بنوجو جاتی ہے۔

تمین طاق وینے گئے تو حضرت محرر منتی المدعند نے فر مایا کہ اب تمین طواقیس بی جوں گی ( کے سے صدی میں کہ کہدکر طوق وی ہے اور بیالفظا کا ن قائم ہونے کی حالت میں کہا ہے )۔

اس تنصیل سے معلوم ہوا کے معترت محرک زماند میں مند تبییں ہوا گیا تھا ، جس طریقہ ہواس کو بہدلو گوں نے نیم بدخولہ کوطا تی وسینے کا طریقہ بدل ویا تھا، جس طریقہ ہواس کو پہلے طاق وی جاری تھی اس طریقہ ہوال کا وسینے کا محضرت محرک زماند میں بھی وی تھی تھی اس طریقہ ہو تھی تھی اس طریقہ ہواس کا تھی تھی اور اب بھی وی تھی ہے جو تھی آئنو جو اس کا تھی تھا اور اب بھی وی تھی ہے جو تھی آئنو جو اس کا تھی تھا اور اب بھی وی تھی اس کے طریقہ بدل ویا تو جو اس کا تھی تھی اس کو اس کو طریقہ سے خل ہونی وی وی تھی اس کو طریقہ سے طال تی وی جو تی اس کو اس مقد اس کو اس کو تھی وی جو تی وی جو تی اس کو اس وقت طال تی وی جو تی ہوتا جو معشرت سے نظا ہر فر مایا تھا۔

نوركرف كرائة الدهد و ورائد المساقصية و يسلموا تسليما و فيرو آيات كالمساقصية المحتمد ا

## دومراجواب

حضورا کرم صلی ابتد عدید وسم اورصدین آید اور حضرت عمرے ابتدائی زماندیش جب نست صاحق ، ست طاحق ، ست صاحق بها چاتا تو عامطور پر دوسری اور تیسری سے تاکید مراوبوتی تھی اسٹیناف کی نبیت ندجوتی تھی اوراس زماندیش او وں بیس تدین اور تقوی ، خوف آخرت ، خوف غدا نا لب تنا، ونیا ک خ طرورون یون اورد حوکابازی کاخطر ، تک ول میں ندآ تا تقاء اس بنابران کی بات کا اعتباد کرے ایک طلاق کا تھم کیاجا تا تقاال کا ظافہ سے اس حدیث میں کہا تا ہے کہ اس زمانہ میں تمین طلقیں ایک ثار کی جاتی تحییں ، پیم جوں جوں عبد عبد یون سے بحد بوتا گیا تقوی اور خوف آ خرت کا معیار کم ہوئے لگا اور پہلے عبد یون الانت واری اور ویا اور دی اور دی اور دی اور وی اور وی مالیات واری محدیث بیانی ہوئے گی ، حضرت عمر نے جب یہ حالت و بیمی پیز آپ کی نظر اس حدیث بیمی تھی تھی تھی تھی ہوئے و سے سے داری دوری ہوئی جب کے مالیات و بیمی تھی کے مالی کی نظر اس حدیث بیمی تھی کے دور و صحب سی سے مدین ہو ہے کہ میں ہوئی رہ کی گی اور کذب فی جمود ہوئی جو تی ویداری کم ہوئی رہ کی گی اور کذب فی جمود ہوئی جو تی ویداری کم ہوئی رہ کی گی اور کذب فی جمود ہوئی جو تی کی ویداری کم ہوئی رہ کی گی اور کذب فی جمود ہوئی جو تی گی۔

حضرت عمر رضی المدعند نے موجودہ اور آئندہ جا است کو جی شات ہوگئی نظر رکھ کر است ہوگ ، است کا ایک کرد ہے کہ نہیں ہے ایک کرد ہے کا نیت سے جین طلاقی ویں گے اور پھر شدوریا فی کرکے کہ بیس کے کہم ہے ایک طلاقی ویں گئی ، اب جو خص تین مرتبہ طلاقی و سے گا ، مہیں ہے ہوگا ہوگ ، است کی نہیں کے اس فیصد سے اتناقی کیا اور کسی نے بھی حضر ہے عمر رضی المدعند کی خالفت نہیں گے۔

چنانچوا ما مطى وي لَ<u>لَهِ ه</u>ين:

فىم ينكره عليه مىهم مىكرولىم يدفعه دافع (٣٢٠٥٢)

# ان میں ہے ان برکسی نے انکارٹیس کیااور شخصرت عمر کے ارشاد کورو

-5

# محتق ان جامفر ماتے میں:

مه ينقل عن احدمهم أنه خالف عمر حين امضى الثلاث وهو بكفي في الاجماع (عاشيمالوداؤوني اعرب ٢٩٠)

یعن سی بہ میں ہے کسی ایک ہے بھی بیر منقول نہیں کے حضر ہے بھر کا خلاف کیا ہو ،اوران قدرا جماع کیلئے کافی ہے۔

علامہ تووی نے اس دوسرے جواب کواس حدیث ابن عیاس کی صحیح مرا داور سیج تاویل کہاہے،ان کے آخری اغاظ ہے تیں،

فسماكان في رماع عمروكثر ستعمل عامل عده عليعة وغلب منهم رادة لاستيد ف بهاحملت عند الاطلاق على الثلاث عملايالغالب السابق الى الفهم (50 مم مم)

جب حضرت عمر کاز ماند آیا اور لوگوں نے اس جملہ کا استعمال بجشرت شروع کر دیا اور عمومان کی نبیت طلاق کے دوسرے اور تیسرے انظ سے استیناف می کی ہوتی تھی اس نئے اس جملہ کا جب کوئی استعمال کرتا تو عرف کی بناء پرتین طارتوں کا تھکم کیا جاتا۔

سے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ صدیث فید مدخولہ کے بارہ میں ہے

اور حضرت عمر کے زمان میں اینا ن طلاق کا طریقہ بدل گیا تھا کہ گئے ہم بھی بدل گیا تھا کہ کیا ، اور دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے دوسرے تیسرے انقط سے عموماً تا کید مراد ہوتی تی پُر حضرت عمر کے زمانہ میں اس کا کشر استعال استین ف میں ہونے گاتو غالب استعال اور عرف کی بنا ، بہتا کید کا استبرتی کی بلکہ استیان پہلول کر کے بین طلاقوں کے وقوع کا تھم گا دیا گیا ہوف کے بدلنے استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی بونی بین استیان میں استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی بونی بین استیان میں استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی بوئی بین استیان میں استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی اور شدہ استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی بونی بین استیان میں استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی اور شدہ استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی وجہ تا آبار اس معنی میں استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی وجہ تا آبالی استعال میں استعال کی وجہ سے تھم میں تبدیلی وجہ تا آبالی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوجہ تا آبالی استعال اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوجہ تا آبالی استعال اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوجہ تا آبالی استعال اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوجہ تا آبالی استعال اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوجہ تا آبالی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوجہ تا آبالی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوجہ تا آبالی اللہ علیہ وہ کا تھم فرمائے۔

طاباتوں کے زمانہ کی کا کھم فرمائے۔

#### حدیث رکانه

دومری حدیث جس سے ایک مجس کی تین طراقوں کو ایک قرار ویو بار با با وہ حدیث رکا نہ ہے۔ ایک مجس کی تین طراقوں کو ایک قرار ویو بار با بات کا ایٹ ہے۔ ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کھا '' البند'' سے طابی وی دی تھی ، پھر آ بخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم کوال کی اطابی کی اطابی کو دی آ بخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم نے حضرت رکا نہ سے فر مایوا و شد اطابی وی آ بخضرت کرانہ کے قرار کا دی تاریخی جاتا ہے کہ کا کہ کی طابی کی خوالی کی نیت کی تھی جاتا ہے کہ کا کہ کی طابی کی خوالی کی نیت کی تھی جاتا ہے کہ کا کہ کی طابی کی خوالی کی نیت کی تھی جاتا ہے گئی کی طابی کی طابی کی خوالی ہے کہ کا کہ کی خوالی کا خوالی ہے کہ کا کہ کی خوالی کو حداث خوالی کو حداث خوالی کو خوالی ہے کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کا کہ کا کہ

# ہا کی کا عقبار ہے (تر فری شریف ج اص مم اعلان ماجدج اص ۱۳۹)

انه طلق امرائه البتة قاتي رسول اللهصلي الله عليه وسلم
ققال ما اردت قال واحدة قال آلله قال آلله قال هوعلى مااردت قال
ابوداود وهمذا اصبح من حديث ابن جريج ان ركانة طلق امرائه
ثلاثالانهم اهل بيته وهم اعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض
بني ابي راقع عن عكرمة عن ابن عباس (الوداؤدي، المراث)

ال واقعہ میں اگر تین طلاقیں واقع نیس ہوئیں آواس کی ویہ بیزیں تھی کہ بیا کیے مجلس میں دی گئی تھیں بلکہ اس کی ویہ بیتی کہ ان کی نیت تین طلاق ویئے کی نیم تھی ،اور بید لفظ 'البت 'ایسالفظ تھا جس میں نیت پرمدار تھا اوراس میں ایک سے تین طلاقوں تک کی گئی نیت ہواؤ ایک اور تین کی نیت ہواؤ تین واقع ہوتی میں ایک طلاق کی نیت ہواؤ ایک اور تین کی نیت ہواؤ تین واقع ہوتی ہیں۔البذا مید دین رکانہ تو ایک مجلس میں تین طلاقوں کے ہوتو تین واقع ہوتی ہیں۔البذا مید دین رکانہ تو ایک مجلس میں تین طلاقوں کے

وا قع ہونے کی ایک دلیل ہے اس لئے ایک مجلس کی تمین طلاقوں کو ایک قرار دیئے کا ثبوت کسی طرح نہیں ہوتا۔

مسلم شریف کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں:

"زبی وه حدیث جس کوخالفین بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیس دی تھیں اور حضور سلی اللہ علیہ وہلم نے ان کوا یک قرار دیا، بیر وابعت ضعیف ہے جبول راویوں سے مروی ہے اور حضرت رکانہ کی طلاق کے سلسلہ میں صبح روایت وہی ہے جس کوہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ انہوں افظ "البتہ" سے طلاق دی تھی اور لفظ "البتہ" ایک اور تین ووٹوں کا احتمال رکھتا ہے (مرار شیت پہب اگر ایک طلاق کی نیت، ووٹو ایک ہوتی ہوتی حضرت رکانہ نے ایک کی نیت کی تھی اور قبط آن کی نیت، ووٹو ایک ہوتی جسے حضرت رکانہ نے ایک کی نیت کی تھی اور قبط اور آگر تین کی نیت ہوتو تین طلاق واقع ہوتی ہیں ) اور بیر بھی اور قبی ہیان کیا تھا اور آگر تین کی نیت ہوتو تین طلاق واقع ہو کہ افغا "البتہ" کا مقتضی مکن ہے کہ اس ضعیف روایت کے راوی نے بیر مجھا ہو کہ افظ "البتہ" کا مقتضی تین طلاقیں ہیں تو یہ جو کر روایت بالمعنی کردی ( کہ حضر ست رکانہ نے تین طلاقیں دیں ) مگر امام نووی فرماتے ہیں کہ راوی نے اس کے بچھنے اور روایت بالمعنی کر نے میں گھرامام نووی فرماتے ہیں کہ راوی نے اس کے بچھنے اور روایت بالمعنی کر نے میں گھرامام نووی فرماتے ہیں کہ راوی نے اس کے بچھنے اور روایت بالمعنی کرنے میں غلطی کی ( نووی جام کی کے اس کے بچھنے اور روایت بالمعنی کرنے میں غلطی کی ( نووی جام کی ک

اورا آربالفرض اس روایت کوتنایم بی کرایا جائے تو اس سے معنی بہلی حدیث کی طرح وہی ہوں گے کرز مانداقدی میں فلم تقوی وصلاح کی وجہ سے تتم حدیث کی طرح وہی ہوں گے کرز مانداقدی میں فلم تقوی وصلاح کی وجہ سے تتم کے بعدا کی نبیت کا اعتبار کرایا گیا یعنی استیناف کی بجائے تا کید برجمول

کرایا جس کاز ماند مابعد میں بوجہ غلبہ کذب وعدم صلاح کے اعتبارتیں کیاجاتا، جیسا کہ پہلے گذرااور شم لے کرایک قرار دینااس کی واضح دلیل ہے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں تین ہی ہوتی ہیں۔

یہ ہے حدیث رکانہ کی حقیقت محدثین کی نظر میں ایسی حالت میں اس حدیث کوا کیے مجلس کی تمن طلاق کے ایک ہوئے کے شوت میں چیش کرنا اوراس سے اپنے مدمی براستدلال کرنا کس طرح مجمع ہوسکتا ہے؟ تفصیل کیلئے فآوی رہیمیہ "ایک مجلس کی تمن طلاقیں' جلد پنجم ملاحظہ کی جائے ،اورامداوالا حکام جلد دوم بھی ملاحظہ کی جائے۔

خلاصيه

الحاصل تین طلاقیں ایک ساتھ وینایقینا فدموم ہے اور سنت طریقہ کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی ایک بی مجلس میں تین طلاقیں وے دیگاتو نافذ ہوجا کی خلاف کی اور وہ شخص گنہگار بھی ہوگا اور عورت ای پرحرام ہوجائے گی ،شرعی حلالہ کے بغیر حلال ند ہوگی ، تین طلاقوں کو ایک کہنا جماع اور اہل سنت کے خلاف اور برعت ہے :

قىالىوامن خالف قيه فهوشالامخالف لاهل السنة والماتعلق به اهمل البندعة ومن لايلتفت اليه لشذوذه عن الجماعة (عاشيما إوداؤوكن العيني ج١ص٢٩) اس کہنے میں حضرت عمر رضی اللہ عند جن کی افتداء کا حدیث میں معلقہ اقتداد ایسالیڈیسن من بعدی ابی بکرو عصر میں تکم فرمایا گیا ہے اور جمہور سحابہ اور ائر ججہدین من بعدی ابی بکرو عصر میں تکم فرمایا گیا ہے اور جمہور سحابہ اور ائر ججہدین کو گمراہ کہنا پڑتا ہے ، ای طرح تین طلاقوں کے بعد حلالہ کامروجہ طریقہ اگر چہ تکروہ اور فرموم ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے تگراس سے عورت مطاقہ بالثلاث بہلے مو ہرکیلئے حلال ہوجاتی ہے ، فقط

والله اعلم سيدعبدالشكورتر فدى عفى عنه چامعة حقانية ساهيوال ضلع سر كودها سار ٩ ر١٢ ١٣١ه